# نشاطِدِلُ

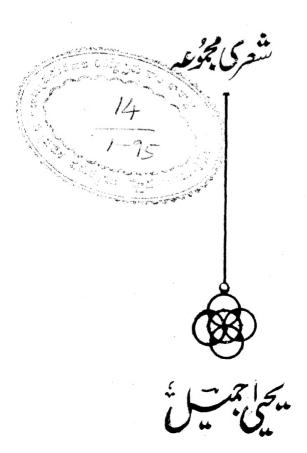

644

# جمار حقوق بحق مصنف محفوظ

نشاط دل ٥ نامركاب بحيمتي م مقنف . 94 ه تعدا د صفحات .

61990 ه سنداشات.

ہے۔ ۵۔ عدد ه تعاد ـ مخيدعى الرون ه کتابت ـ

دائره يربس حينتهازار • طاعت۔

ربامن نوشنونس o سرورق.

فيس بلاكس حييته بإزار طاعت سورت ۔

ہم روپے خاب محبوب علی خال افکر • تيمت -

• براتهام. جاب روّف رتهم معتدادبشان وكن معاون ا

ادبتان دکن بریادگار حضت فی امدنگ آبادی ه تاشر.

م جزوى الى اعانت آندهم البددين أردد أكسيدي . حدر آباد

#### ملن کے پتے:

(١) . محسامي بكولو، محيل كان حدرآباد

(٢). الطوديش بك بأدس عارميار حدرآباد

(۳). مخدّها رمی الدین مکان نمبر 525-5-0 شکر گنخ حدّ آما د

ن**ِیا** طِول

644



### إنساب

والد مرحوم حفرت مخدشمس الدین تا بال کے نام بال کے جن کے فین صحبت نے مجھے شاعر بنایا۔اور والدہ محتربہ سے نام

يحيي حميت ل

# يشاطِدِل

شكر كيخ حيّاً إ د 65 200 5

مَیں ہوں سب کا ہی سی سے مجھے کچھے بڑیں لنفيه محجوبه مصحتم يُن كُرُثَّى غيرت ينَّ رآ ہے۔ سرالورا نام مختر سیمی صفی الدین ہے اور میں نے سیمی جیل قلمی نام اختیار کیا سات ایمی عید ہے۔ سرالورا نام مختر سیمی صفی الدین ہے اور میں نے سیمی جیل قلمی نام اختیار کیا سات العمام میں حید ك على كون يرايهوا والدمحترم بناستس الدين آبان سے شرف للمذرباء حصرت تابال مهيند سے بزر کان دین سے وابستار ہے . ای لیے سرے نام کو بھی اُن کِی سے مسوب کیا بعنی مقر یجی یاشا ہ تباد اور صفرت منتقی احدیک آبادی سے ناموں کی پنسبت سے میرانام محریحی صفی الدین اور خباب میں احدما حب سے نام سے حیل رکھا گیا۔ شاع کا شوق تجبی سعد ہا، والدمحترم کا تفارد کن سے استاد شعراء میں ہوتا ہے ان کے کلام الرّ قبول کرنا فطری بات ہے نیزوالد حوثم ك احباب كالمحفلين اور شاع ول مي خرك سے دوق ادب كو بوا بى اور شاع ك كا أ فان ها ۱۹۲۵ء میں ہوا سیرے ذہن میں غ ل کے معنی مجوب سے بات جیت کے ہی بھی می کئی نے ا نے اشعار میں کچھ مساکل اور عصر صافر کی خور توں کو لوراکرنے کی کوسٹن کی ہے۔ میرا کلام ا کی انڈیا ریا او جدر آبادے نشریوتا ہے اورا خارات میں شاکع ہوتا ہے طرحی مشاعول میں شرکت کرتا ہوں نعت اور غزل میری لیندیدہ اصنا مین نہیں میں نے نظین مجا مکی ہیں محکم سردے اہملا مینڈرایکارڈی بحیث درافعی طائم ہوں میری شاعی کے دوق کو بڑھانے میں مُہرِے چیوٹے بھائی دوّت رہیم کا بڑا دخل ہے وہ حیراً با دیسجیرہ ومزمیر شعراء كعلاده ادب علقول مين ايناخاص مقام ركفتي بن نشاطِ دل مير علام كابلام م ب المُي كميري من فران بوك ناسيال كادى بوكى الرئي الي هج في عالماد وترجم ادرخاب مجوب على فال المكرك شكريه اداد كردن بن كاكشون سيونشا وادل منظر عا أراً في بيد شعركينا شوق بيشرنيس ماجيل به سيحيد كهتا بدن نيس خوالا كى دادكا يحلى مبتل

"نِشَاكِهُ لُ" شَعَى لَيْنَ يُنَ

آج كلسب سے ارزال جنس اور شيرت كاسب سے آسان سنح شاع ى ہے . سروہ او اُسوز جو این خوش گلوی سے عوام کو متوجد گرسکتا ہے حلد شہرت و مقبولیت حاصل کرلیتا ہے مکین ایسے نام نہاد کشعراء کے علاوہ آیسے سجدیہ اور با ذوق شعراء تھی نظراًتے ہیں جوانی شاعوانہ صلاحیتوں سے با وجود عامر نُزیکا ،سول سے بیج کرر دے میں رہتے ہیں . الکاری بردے میں رہنے والے شاء لول میں "نِشَا طَ وِلْ مَسْ تَعْلَيْقَ كَارْسِي جَمِيلَ مِعِي بَينَ جَن كَ كِلَّامٌ سِي حِوْ نِشَا لِهَ هَ لَ اوراق پر مکھرا ہواہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خیالات ،طرزادا،صحت وف**عا** زبان ادر محاس شاءی سے اعتبار سے معنوں ہیں شاع ہیں۔

یجی جیل نے اپنے کام میں وہ بات بیاکی ہے جو روای غول سے مرح مختف ہے۔ انھوں نے عصرحا طزی انجھوں اور سیاسی بیحد کموں کوغول کی زبان میں شیری اور دکھٹی کے ساتھ بیش کرنے کی کوشش کی ہے جس می ان

کی ادبی بھیرت کھل کرساسنے آتی ہے ۔ ممی شاء سے کل م کوایک ستم معبار سر رکھنا بہت کا مسکل ہے اور ایسا مسلم معیار اب ہے کیاں کہ میں تو اکثر شعرو شفن کو دوطرح تفت بے کرتا ہوں ۔

ایک الفاظ کی رنگ آمیزی ودستکاری، اور ایک فِطری فن کاری -الل کے عادہ میں کسی اور بیانے سے وافعت نہیں بہری جبلی بیردوطرے سے شعرو سخن کے معیار را اور ب اترتے ہیں۔

داستان آزائی اورانداز باین کی حدودسے. کھے آگے بڑھ کروحدان کی صر شروع ہوتی ہے ، اس مِگه شاعر "نِشاطِ دِل" حقَّقِقاً دلی نشاط سے اللال سے ووں اس سے کام می انداز دبیان کی بخت گی میں کیان بھر لوپہ دو شیز گی ملی ہے۔
اس میں شک نہیں کہ شاءی جذبات سے لحاظ سے بڑی و سے چیز ہے کیان فنی حثیت
سے وہ محدود کھی ہے اور اس تنگی میں کا مینات کی می وسعت پدا کرنا بقیناً شاءی سے کال میں داخل ہے جس کی شاکس کی جی آرے کا میں جابجا متی ہیں۔

غ ل ایک بھت بزار شیوہ ہے اور بر دور میں اوندگی کے اسم سلانات کو اپن محضوص زبان میں اوراپنے رمز واباء سے بیرامے میں طاہرکرتی رہا ہے کہ کھی ظاہر كررى ہے اور آئيدہ مفی كرتی رہے گی بيرد آخليت كی آواز ہے گراس داخليت ہي فارجييت جن طرح بعوف بحلتى ہے اس كوالي نظر عائة ميں ، احتياع . ل كودافليت اور خارجیت سے اس ربط انفرادیت اور ماحول سے اس رشتے کو مجی نظر انداز نمیں کرسکتا ، یحی جیل کے کا میں داخلیت اور خارجیت کا جوسنگم متاہے وہ دلول كوموه لياب - اس كے علا وہ ان سے علامین شعرت اور دوان اسے ساعق عت ز ہاں کا الت زام بھی مِتاہے ، مجھے تقین ہے کہ جیسے جیسے ان کا شعور اور بخیتہ ہوتا جائے گا، زندگی کے تنیجبر خیر حفائق کی عکائی بی دہ ا ورزیادہ کا سیاب ہوں سے اور ایک دِن اُسے گا کہ لوگ مرحبتمس الدین 'ایاں کواہنے درمیان زنارہ ہوجود مجھیں گے اور كتي مت واغ كى طرح ربى دنيا ك زنده ما ديرب كا- يهال الى إك . تركم و بي على نه بهو كاكري جي جيل كوا دبي علقول مين "بيريدة "كرف والي ال يحويث تعمائی روَف رجيم بي و ده اگر دلحييي نه بيت تواد بي علقه ايک جوال سال ادر با صلاحيت على سے واقف نہوے اور ایک کی رہ جاتی ۔ ذہل ای سی کی جیل کے جدسٹوردج ای اس ليے كه انتفين بير صفے سے بعد ماري سطور بالا ميں ظائر ردہ مير سے خيالات سے منفق بور ای اول مسرف محموں کرن . ۔

ے لے جیل آب خرد سندول میں ہی اہل خرد اور دیکھے گئے داج الوں میں دایا اور کھے گئے داج الوں میں دایو الوں سے

ا تھوں سے بیاں کردی نے فضل شہر دل جب بن نہ بڑی آپ سے گفتار کی صورت

حقادت سے مذر بھما سمجئے اپنے سے کمر کو ترنی کرتے کرنے آئیننہ نبتا ہے بچھرسے

رشمن ہزار نبتے میں اس ایک نام سے کیا چیزہے یہ دوسنوشہرت نہ لچہ

> مُسکرا کے جودیکھ کیتے ہیں س وہ دن روزِ عید بہوتاہے

ده مزائے توبے تراری مقی جو دہ ائے توبے تراری ہے

کس کام کا دہ سجدہ جو دل سے ادا نہد اخلاص ہو نہ جس میں دہ کیچہ بندگی ہنیں

م ان سے کیا نظری ملیں دل میں بنائے غم طری مان سے کیا نظری میں اور میں اس میں اس کیا دہ سیاری بنیاد کی بنیاد کی

ستير نظيرعل عتدلي

بټالنظير مغليده حير آباد "نشاطِدلٌ عُرَلُ اللَّيْمَ

شاعی کا تعلق دِلی جذبات سے بوتا ہے اورجذبات کی کے تابع نہیں بہت بلکہ شاع کی طبعیت اُک جذبات سے بوتا ہے اورجذبات کی کے تابع نہیں بہت بلکہ شاع کی طبعیت اُک جذبات کو اپنے ساننے بیں ڈھالتی ہے اور جشویتے ہیں دیمالی شاعری ہے ۔ غ ل کے معنی مجوب سے بات جیت کے ہیں بیکن غ ل نے وقت کے ساتھ تھی ساتھ عصوا مزکی مزور تول کو قبول کرتے ہو کے اپنا تال ہیل برقرار رکھا تھی ترتی بن تورکیا و تولی کی کرنے دیا تھی اور کا اور نظمول کو فروغ دینے کی مطافی دیکی غول ہج ذکہ عام و خواص کی بیند بدہ صنع بھی اسی لیے اس کا دوال نامکن تھا اور شاعری غول کے بنیاد حدد کا محسوس بونے دی جنتا غ ل کو د بانے کی کوشش کی گئاتی ہی اُکھر کرسا سنے اُنی ایک شعری ایک ظمری کو نظر کرنا کا ل فن ہی توہے ۔

محفرت مختشمس الدین آباں دکن سے مایہ ناز شاع تھے غرل کے لوازمات سے واقفیت اُسفی علم ووفن پرانھیں دسترس واقفیت اُسفیں اپنے اُساد حفرت شخی اورنگ آبادی سے ملی تھی علم ووفن پرانھیں دسترس ماصل تھا بشعر میں محاورہ بندی محرب الاشال شعری معنویت اور شن کو دو بالاکرتے میں جو دہتا ان صفی کا خاصہ رہا ہے۔

جناب یحیٰ جیل کومتاز شاع جناب شمس الدین ایال مرحم کے فرز ند ہونے کا مشرف حاصل ہے شاعری خون ہی ہوئے کے باعث انتفاد کا ہے شاعری خون ہی ہوئے کے باعث انتفاد کا ہے شاعری خون ہی ہوئے کے باعث انتفاد کا بی بیان ہی ہجر اور وصل کے میٹ بیوں مسائل صن وعشق بہت ہیں بعنی ہجر اور وصل کے میٹ بیوں مسائل صن وطال ان سے لیند بدہ موضوع ہیں لیکن ہی نہیں اکتفول نے خرجانال سے علاوہ غمر دوجہاں کو بھی اپنے شعول میں تعلیم میٹ میٹ کا معنول میں المحتمل کے ساتھ ساتھ کھنے اور جناب یعنی جمیل کی زیادہ حدر آیاد دکن میں طرحی مشاع ول کی روایت عام ہے اور جناب یعنی جمیل کی زیادہ حدر آیاد دکن میں طرحی مشاع ول کی روایت عام ہے اور جناب یعنی جمیل کی زیادہ

غولی طرحی شاع دل کے بیئے تھی گئی ہیں صامت ظاہر ہے کہ طرحی غور لیات بی قا فید دلیت کا با ہندی شاع کے ذہن کی آزادی کو قبد کرلیتی ہے۔ جاب بھی جین غورل کے شاع ہیں انتخول نے نظیں مجی انتخا ہیں۔ حیند شعر طاحظہ ہوں : انتخول نے نظیں مجی انتخا ہیں۔ حیند شعر طاحظہ ہوں :

ا یے مسکوس ہوا جیسے بیکارا تم نے بہ حقیقت ہے کہ دھوکہ ہے مرے کافول کا

پہلے وَ فلکے نام پہ دیتے تھے جان اوگ اب ہے وفائ پیار کا دستور ہوگیا فرتت ہیں تو ہے کا کھیا تا کو بہت کیا فرتت ہی تو ہے وال فاری صور ست دیکھو تو کھی آ کے دل ذاری صور ست

اب فرق ہجرو وصل میں باتی ہے میں رہا دِل میں میسیا کے دکھ لی ہے تصویر یاد کی

نہیں ہیں عشق و مجبت سے مرحلے آسال کلیجہ جا ہے اس بار عاشقی کے لیے

حسن وعشق کی معاملہ بندی کے علاوہ اپنے جیکا شعار جن میں اُمعوں نے عصر حاضر کے ساک سے علاوہ فلسط حیات کو اپنی روٹ نائی سے روش کیا ہے قار میں کے روبر و پیش ہیں ہ

حوص لدو کھا نہیں آپ نے دلیا لال کا ہم نے رُخ موادیا ہے کی طوفا لول کا

حقارت سے نہ دیکھا کیجئے اپنے سے کم ترکو ترق کرتے کرتے آئینہ بنتا ہے بیقر سے

کہیں رہزوں کے ہاتھوں یہ نظام نحامے کہیں گردش زمانہ تہددام آنہ حبامے جُنون سریں لیئے کوہ کن سالگتا ہے وہ ایک شخص مجھے انجمن سالگٹا ہے

ای طرح سے ان کے کلامیں بہت عدہ عدہ شعر کی جائی گئے" نیشاطِ دل میں میں شعر کی جائی گئے" نیشاطِ دل میں بہت افزائی سے کانسل شائی غربیات اُمیرکد ابن دل قارئی کو لیندا میں گاور وہ ابن بہت افزائی سے کانسل میں شاعری کی جانب بطر صفتے ہوئے قدموں کو ابنی دائے کی مشعل سے رہائی فرائی گئے۔ جانب کھی اور دبنی الجنول سے جناب کھی اور دبنی الجنول سے جناب کھی اور دبنی الجنول سے حالت کھی اور دبنی الجنول سے

و کر جنا ہے گئی ہیں ہوے بطرے بھائی لین میں بحیثیث معتمد ادبسانِ دکن ان کے اس مجود عرکا مرایخیں مبارک دسین کتا ہوں اورائی رکھتا ہوں کہ وہ ان راہوں برائے ہی اس مجود عرکا مرایخین مبارک دسین کتا ہوں اورائی رکھتا ہوں کہ وہ ان راہوں برائے ہی اس مجدد عراق کی سے م

روف ارسیم "معتدادبشانی دکن" به یاد گار حفرت حتی اور نگسف آبادی ۲-۵-۵-۵ شکرگنخ حدرآبا د

#### تحدیاری تعالیے

د نیا کا حشن ،حشن ہے اسکے جال سے دریا بھی موج زن بی اسی سے حبال سے

ائے عوج جوترے فہروخیال سے دو نیامی ہے نیاز ہے وہ ہرزوال سے

تھے کو حبیب پاک کا دیتا ہوں واسط ہم کو بچالے حث رس اپنے جلال سے

نادان دوستوں سے می مفوظ رکھی ہیں سہنچے نہ کچھ گزند محمی رسمن کی جال سے

ایسی زباں سے جس پرسے ذکر ہس ترا دل ایسا سے جود مطر سے شرعے ہی خیال ئیں کس بیے شنا دل زبال سے میرانیا حال سے ؟ اس کا ہ کیا نہیں ہے خلامیر سے حال سے ؟

دُنیا کی حرص، و آ زمی تفیضے نیاتی ہم رکھنا بچاہے دشن آدم کی جال سے

بو مرحی خدائی سے تھے کیا بلا انھسیں انجام کیا ہوا ترے قہر دحب لال سے

محشر مي الله عاساية دامن نصيب بهو سرشاد توجبت ل توان كے جال ہے

# نعت شراب

نگا ہوں میں جس کی سمّا سے محکمہ کوئی بچیر یہ بھائے میوائے محکمہ

گرے مذہبے بک سائے اصنام کعب یہاں جول ہی تشریعیٹ لاٹے محمد

بغیراُن کے منزل نہیں بیلنے والی رضائے خ<sup>م</sup> واسے رضائے محکم

عدو کھی تھے محفوظ سائے ہی جبکے کا تھے گئی گئی مہارک قب اسے محلا

دہ مخت ارگل میں زمیں آسال کے بہر دنیا ہوگ ہے۔ برائے معظمد

جمیں اپنا دعویٰ رکھو پاس ا ہے خدا جب کہ ہے خور فِداسے محکر

# نعت پاک

خدانے اُن پدروروروسلام تھیجا ہے مرح صور کا رسم کو کنا اعلیٰ ہے

بُشرہے کہنے کوئسے کن بُشرنیں ا قسطا اسی لیے مرے سرکار کا ہے سے

ہے ڈیمنول بیجی اینول کے جبیبا تطف وکرم رسول پاک کا انداز ہی بنرالا ہے

بغیر عشق نم قرب حق بنی ممکن نبی کا جا ہے والا جہال میں اعلیٰ ہے

خدا کے بعد محمد کا ذکر ہے لب بیہ ابنی کے نام کا دنیا بیں لول بالا ہے

نئی کے نقشِ ق م راہ میں جمکتے ہیں کرے جو بیروی اُن کی نصیب والاہے

جمت کو نہیں خوت، روز محشر مح کہ عاصبول کے لیے ہی تو کملی والاہے

#### نديني

دیدار تی ہے آئے کا دیداریا نی ا الله کومبی آئے سے ہے بیاریا یا نجی

دُنیا و دیں لے ہیں مدیے یہ آئے دو نوں جہال کے آئے ہیں مخار یا نبی

و نیا کاغ ہیں ہے عقبی کاغم ہیں جب عاصیوں کے آپ ہی عمخو ار این کی

دُنیانے جانا آئے سے انسانیت ہے ہا انسانیت کا آئے ہی معسبار یا بنی

جب کے نصیب ہوگانہ دیار اُ ہے کا ہوگی ہماری موت مجمی دشوار یا نی

ہوگی شفا توروضتہ اندش کو دیکھ کمہ میرا یہ دل ہے آھ کا ہمیت اریا نبی

دعوائے عثق آھے سے کیا کرسکے عمل الڈخود ہے آئپ کا ول ڈار یا نجا

## نوت شركف

مراتنا جانتے ہیں رسولِ خشرا ہیں آئ اللہ جانا ہے حقیقت میں کسیاہی آئے

جيجين درود جبكه مك ادر خود خ<sup>م</sup> دا كياكه سكول كاكتنے علومرشب، ہيں آ ہے

ہےروم اولین بھی اور آخسری بھی جی سکو انتہا ہیں آب سکراہت جی آپ

بیدا ہوئ ہے آپ کی خاطر یکا نینات تورخ مرامی مظمیر پنیانِ فعالمیں آپ

نقش قدم بد جلتے ہی سَنزل کی اُسے ہروا ہرو سے واسطے وہ رہنما ہیں آ ہے

تور فرا بی اصل بی کہنے کوئی آب شان و گان سیم بہاسے سواہی آ ج

ئىم مرتىد بوكونى ئىسىكى نېيىن جمتىل ، ئىپ متقق بىي اس بەكە بىداز خىلابى اپ

# نعت كاردوعالم

خالق کاس خُرائی کا اظہار آ ہے ہیں دونوں جہاں سے ماک و محنت ارآ ہے ہیں

الدرے محسیمیں عبوب میں اسے سے ہے بجانے محبوب ودلاد آسے ایں

مادق ابن کہتے مقے دشن جماآ سے کو ایسے بلندما حب کردان آسیے ہیں

تسکین قلب ملتی ہے سب کودرودسے ہم کیا کہیں کہ کیا مرے سرکار اُسے ہیں

میر میصفور اِآجِ سے رستے میں ہے نجات علم وعل کامنع و ملیار آھے ہیں

دنیا کا در بہیں ہے مہ غم آخرت کا ہے جب عاصیول کے مونس وغم خوار آ ہے میں

ماضی بعید ہوکہ ہو وہ حال کے حمت ل! ہردور ہی میں خلق کامعیار آجے ہی

#### نعت أفرس

تفظول میں بال کسے ہو عورت ان محمد جسب مدہجانہ رکھے کری عوان محمد

اؤ که دِ کھا دُل مِی تہیں سٹ اِن محمد شاہوں سے بھی برھر کریں غلامانِ محمد

صَلَفَ مِن لِي آبِ كَ البان كى دولت اُمت مع مُعلايات كا حسال محكر

کیا ذکر محکم می ہے لذت پیر نہ لوتھو تسکین دل و مال کا ہے عنوانِ جمحراً

ٹاحث نظیرالیں نہیں دے گا زمارہ وسٹن کو چھا کیتے سے دا مان محکر

فرمایا کھی آپ نے کھچانی طرت ہے؟ اللّٰہ کا فرمان ہے نسریٹ انِ محکمہ

فیضان بی مجھے سے بیا آپ مذابی محکمہ جاری ہے ازل ہی سے یہ فیضان محکمہ

# غرليات

پویجیت بوحال کیامبرے دل ناست د کا مجھو ویجی دو تذکرہ اس خانمال برا د کا

البی آزادی سے بہتر ہے اسپری و اقعی قی*در کھ*ا دل میں مجھ کو <sup>سٹ</sup> کر بیصب اد کا

اُن سے کیا نظری ملی دل میں بنامے غرطری بہلا بچھر بن گیا وہ سبب دی بنسیاد سما

موت کاجب دفت آ با بولی سما نہیں مل نہیں سکنا کوئ موقع جسسیں فرماید کا

سے کہاجس نے کہاالتدبس باقی ہوسس اب مذوہ نمرود کا دعوی ہے ناشدا در کا

اب وه صديق و عرض عثمان حديدً بن كهال دلا مقا من كاموم سينه تقا مكر نولاد كا

شعر کہنا شوق ہے میشہ نہیں میا جمشل ہ سے میں کہنا ہول ، نہیں خواہال سی کی داد کا

ا بساہے کوئی عِش ہیں جومبست لا نہیں ؟ بند سے توبند ہے اس سے فدانھی بحا نہیں

کیول ندادائے نازید تشریان جائے کہتے ہیں مجدیں کوئ بھی نازوادا منیں

جوجی میں آئے کہدفتہ میں اختیاد ہے میکن کرویفنیں کوئی ہیں

ا جھا ہوں یا بُرا ہوں گر سہوں مَں اُب کا اعال کا جرا ہوں مِی دِل کا تجرا نہیں

یہ جان کریمی عشق میں ہوتے ہی جُست لا ونیا یں اس مِن کی کہیں کچھ دوا کہیں

اک دن کی یا د دلیں ہے اور ہے زیال نیا ا کسے کہول میں جینے کا کچھ اسرا نہیں

ہردکم بیسے ہوئے ہیں وہی دل میں انے حمل اس دل کی درور انہیں اس دل کی درور کنول میں کوئی دور انہیں

آغاز ہو ہو جائے انجام کی بیرو اکٹیا کمتے ہو مجسّت جب الزام کی بیرا کریے

ا کاک گی خود میل کرمن زل بی نترے کی گھے ایک جب دُورسے آیا ہے دوگام کی میدا کمٹیا

ساتی تراستے فار تجھ کوئی مُسب رک ہو جب جھج ڈدی سئے نوشی بھرجام کی پیا کسٹی

مِلْتے ہی نظران سے دل اینا دصورکت ہے۔ میم عثق کے مادول کو آلام کی پَر واکمٹ

برلے میں و فاکل کے حام ہوں دَ دَنَ اوگو خدمات نبست میں انعمام کی میددا کسٹیا

معراج جست ہے ایل نودکو فکٹ کرنا سودائے مجت میں آلام کی برکروا کسٹیا

مبولی ہے جورسوائی ہونے در تمسیل اپنی بدنا ہے ہو بیسے بھرنام کی بیر واسمی 0

نەپروا سے زمانە كى نەمطاب ہے نفار سے بہت کھے بے طلب می یا گیا ہول آ یکے درسے جورع جُن سے عِنْ مَنْ اللهِ عَنْ السَّكِلَ نیاں کا کامی نے لے لیا ہے دیدہ ترہ ہارے بیار کی دولت نہاہت بیش قبت ہے ن تولا تمنيئے اس كوفلالأال سے زر سے مقارت ہے رز دیکھاکیجئے اپنے سے گمتر کو ترتی *کرتے کر*تے ایکنہ نبا نے حقیہ ہے كمفله دشمن معيزيج جانابهت آسان ليحين بهت دشوار ہے بخیا ریال احاب کے شرسے ا ادهرم<u>ه من انع جانه</u> کاکوی مفضائی بین بوتا مرے گھری برستنبذہ برور آیے گھرسے

جمیل خسته جال سطعهٔ وتشیع کیول آخرا کریدا تو مذکیج زخردل تفظول کفشرے

یاد آئے کہ نہیں اپنائٹیں گھر تھھنا اینا احمال سے خطیں برابر تکھٹ

جومرے دل پرگزرتی ہے ذرا دیکھ بھی لو رکتنا زنگین لہو سے ہے بیر منظہ رہکھنا

تشکی میرے ببول بہے تھیں یادر ہے میرے بھی نام خشدارا کوئی ساغ تکھٹ

ا پنے ہمجے سے اناکو مذمری تھیں کگے میرے دل کو مذمرے ددستوسخیت را تھینا

بب عبت بی بہیں مجھ سے سے دوست مجھے کیوں چھلک جاتے ہی بھرانکوں کے ساغ بکھنا

بحرستم آب مے نس منس کے مہاکرما ہے اس کو مظلوم ہیں انکھنا ، دلاور سکھنا

ہے گذیگا زخمشیل إتناکہ اُلفت کی ہے ۔ حضن إلزام محبّت بیول مرے سر محفا

حوصلہ آپ نے دیکھائیس دید الزل کا ہم نے رُخ سوٹردیا ہے کئی طوفانوں کا

بات جب عرت دناسوس سير اين آئ ! خود كلا گھونے ديا اپنے ہى ارمانوں كا

ا کیے محسوس ہوا جیسے بیکا راتم نے درینہ دھوکا مقاحقیقت میں مرکے لوال کا

آپ کا مرجم کا بھول سے پیا ہے جہ سے
نام ہم نے مذلیا بھر کمجی ہیمت الوں کا
مدہ چھیک نا تو اُدا آپ کی ٹھی لیک
ہوگیا خواں مرے دل کے کئی ارمت انوں کا
تم سرا نوش رہوگش ہی تھیلو اور تھولو

آب سے پیارس جینے کا کیے آیا! کیا صلہ دے گاجیل آپ کے اصا نول کا 0

جواُس نگاهِ ناز کا منظور ہوگی دونوں جہاں ہی نامر ومنصور ہوگی

اینی اُنا بیں آپ جو محصور ہوگئی شبعتے ہیں مجھ کو لوگ کەمغرور ہوگیا

رہ رہ کے نبریادے کھاتے ہیں دات دِن اب دل ہارا درد کا نا سور ہوگیا

پہلے وفاکے نام پر میٹے تھے جان لوگ اب بے دفائی پیار کا دستور ہوگیا

دِل الوطنے سے دولت عُم ل كَي مجھے كيا ہوگيا ہوكشيش دل كور ہوگيا

اُن کی بِنگاہِ مٹ سے قرباِن جائے انکھوں سے جام پیننے ہیں مخور ہوگیا

ان کی نگاہ نازے وہ تجلیال گریں "فلب جمت ل جلوہ گہہ طور ہوگئے  $\circ$ 

بے گردش نطانہ ہے تھے کوخست رکہاں تو مجھ کو کے سے بھر فاسے اول در بکر رکبا ل براک علی میں این کلی فرصو زار ا رہا! مجد کو خربہیں ہے کہ ہے میرا کھر کہال رینے کہاں ہواوٹہیں ریننے کیال ہوتم تم ہی تبادُ تر کوئیں ڈھونڈوں کدھے تہا گ صيادت توطاقت سرواز تهسين كي! اُو نے سے واسطے بین مجھے بال وہر کہا ں شایدترے کرمسے یلے تو اشر میلے ہم عاصیوں کی آہ ہی ورنہ اٹر کہاں سر دریہ تھیک سکے گا میمسکن توپیے گر ىشورىدە ئىركبال بىن دە ياكىزە دركېساك

سوسوطرے لیت بن دلایا سکر جمستیل! ان کی نظر میں پیار سرامعتبرکہاں!

کیا نوب کیا سی مرا انتخباب ہے ہمسرہے کوئ جس کارڈکوئی جوا ب ہے

دیکھے تو ہے یئے ہی بہک جائے آدمی التحصیل تہاری کیا ہی حجالتی شراب سے

لگناہے ایسے آپ بے چہرے کو دیکھم سکر جیسے بحوی بہار میں کچھلٹ اگلاب ہے

تم کو قریب دیکھ سے بیروحیت اہول میں ا بہنواب ہے خیال ہے تعبیر خواب ہے

داغ دل وج گر کا کرد کے شمار کیا بھن کی مذہب نجی کا صاب ہے

دُنیائے بیکھے بھول کے دوٹرو نہ دوستو بیاسے کو ریگزاری جیسے ساہ ہے

اک کِی مذرہ کیں گے انھیں جبور کرجمت ل إ اُن کے بغیرز نسیت ہماری عذاب سبسے 0

دِل ہی کم سے قربیب مدوہ آس باس ہے نادال ہے دل کہ ملے کی مھراس کے آس سے

ر خفت ہواہے ہوش رائجہ کو دیکھ سر! مجوب میرے س لیے تو بد حواسس سے

ترک جفائی آئ ہی کھالیں قسب ابھی د نیا سے مدرخوں سے مرا التاکس سے

کردار اِسْت گر حیکاانسال کا آج کل رہتے ہوئے تباس میں دہ بے لیکس ہے

الفین صبر رئے ہواظہار وصل میر ایکن محبو کہ ہجب رہال کس کوراس سے

ان کی محبت ایک دکھا واسے ڈھونگ ہے ان کا غذی گلول میں نہ لوسے نہ باکسس ہے

اِتیٰ ہے مسکی کہ مذکما نی ہو ممسکدہ اور سامنے جمسیہ ل کے خالی گلاس ہے

#### O

جوبے کلی ہے دل ہیں وہ بے سبب نہیں ہے دل تیرا ہو حیکا ہے دل میرا ابنہیں ہے

گُستاخ میں بنگامی انتظمیٰ میں ہے ، کلف مجبور میں وہ لیکن دل ہے ادب نہیں ہے

و نیا جہال کی نعمت بیں کے کیاروں گا کیا فائدہ ہے اس کا تومیراجب نہیں ہے

ا یا سمجھ کے تو نے دسچھا ہیں ہا ابتک دل کب بیں مقاترا، دل تراکب بیں ہے

ففل وکرمسے سے کھی ہے زید گانی کسے مہول کیں اس کو وہ مرارب ہیں ہے

نظول سے دورہے تو دل سے عُلاہو کیے ؟ کیا تیرا ذکر لب براب روزوشب نہیں ہے ؟

چشر کرم کی ان کی اس دیر ہے ۔ ترک برل می جائے کوئی عجب نہیں ہے

سویا ہوا خمیرہے اس کو جگا تو دے " "اے انفلاب وفت کہیں سے صالودے"

لذت مجمی دصال کی تھے۔ یا ہجر میں مزار نے کا حصر لہ توسے

کھ اوراس سے بڑھ کے نہیں انگیا ہول می اے درد رینے والے کھاس کی دوالو ہے

مرہوش ہوگیا ہول بھے دیکھ دیکھ کر!! اب لو کھوار ہا ہول سبارا ذرا تو سے

تجریرعیاں ہے جب مرے دل کا ہراک مراد علی ہراک مراد کا نگھ بغیراے فلا آو دے

بھیلادُں ابن ابت دادروں کے سامنے بر در دکار تو تھے اتی آنا تو دھے

اُنطح جائے اعتباریہ دنیا سے لے جمہال اس دور ہے دفائی میں تقوری دفاتو مے

## 0

دل دھڑ کتاہے تو دھڑ کا کرے روکا نہ کریں اوراً بھرتے ہوئے ارمان کو کھیا نہ کریں

کس سے امیدر کھیں کس بیر مجروسانہ کری اور کشوں سے تہیں سم کہ وہ دھو کا نہ کری

ہوش میں عفر دل دیوانہ رہے گا کیسے ؟ انسی دردیرہ نگاہول سے وہ دیکھا تری

گرہے بیرکسے وفا توہے جھسے با ہر وہ ستم ہم بیرکس ہم کوئ کشکوہ نہ کریں

دل بہ قابوہی محبّ میں کہال رہاہے اور کہتا ہے کوئ ہم اسے جا بانہ کر بی

ہے محبّ تعضروری ہے محبّت کا کحس اظ یوں ندگاہِ غلط انلاز سے دیکھا مذکریں

ہے مجلایا کہ بڑا آپ کا ابنا ہے جمسیل سے بازار فلارا اسے رسوانہ کریں !

کب وہ خط کا جو اب دیتے ہیں اور بھی اضطہاب دیتے ہیں

رنج وعنب دے سے وہ بنام وَفا اک سلسل عسّداب دیتے ہیں

جب عطا کرنے ہے وہ اَ حبَ بن بے حماب وکت ب دیتے ہیں

دہ دِ کھا تے ہیں سنبز باغ اس کو تشنہ لب کو سراب دیتے ہیں

ہو حقیقت سے دُورہی کو سول! کیول مسنرے وہ خواب دیتے ہیں

دینے والے بمشکل ایک خوشی کیوں عنہ ہے حاب دیتے ہیں

اس كا مطلب بنا وكياب ممين التحميل التحفيد وه كلاب ديت بن إ

O

بوتل ای جے شراب این بیاله اینا ساقی آینا ہوتو ہے سیده سالا اینا

عشق کو ہرنے عبادت سے سکا وی محص بار کرنے کا ہے انداز بزالا ابپ

نعمت بن اس کو نوازی بن خُکلنے کیا کسیا حق ادا کریہ سکی چیرجی یہ ڈنسیا ایپ

اب بھیکے کا رہ عثق ہیں فدرے ہی ہے۔ دیکھا بھالا ہے نیانے سے پردستا ا ہنا

عِشْ ہِل جائے گا دل میرا اگر توٹ گیا دیں نباؤ نہ مرے دل کو نٹ نہ ایٹ

میری ہربات کا لیتے ہیں دہ اُکٹ اطلب کیسے نا دان سے ابطیکیا یالا ابین!

حن کا ہرکوی دلوانہ ہوا کرتا ہے ہے حبت ل آج ای حق سے رشتہ اینا



سكون دن مين دراتون كوي الراتي المرات المحفيد درا سنعلن تود المنال الراتي المرات المحفية

ر کوچھ مال مراکیا ہوا حمہدائی ہی خزاں خزاں مزائی ہا نظرائی ہے۔

اک ایک لمحہ صلی سادکھائی دستاہے پہاڈی طرح گفتا ہے انتظار مجھے

شار کرنیں سکت میں اپنے زخمول کا دیتے ہیں زخرے مین الجھے دیتے ہیں زخرے میں ان الحقیم

د کھائی دی ہے ہردم مرے تعاقب میں سکول سے رہے نہیں دی چشم یاد مجھے

ربن ایک ده انفیل آناب بیار یفسر بول بن می عضے یه آنا ہے اور پار کھے

جیل ای ہے کرم سے بہو کھی الوکس دہ کہدرم سے کا دل سے ذرا بکار مجھے

#### 0

نِکرکیول نہ ہو چھکواپنے اسٹیانے کی برق کو ہے ہے تانی جب اسے جلانے کی

تمسے پبایرکرتا ہوں جان کھی گٹا دول گا کس لیئے ہے تھیرز حمت جھکو آز انے ک

کم ہویا زیادہ ہو ہے نیاز ہوں اس سے ہو گئی مجھے عادت غمین ڈوب جانے کی

لا کو بھی مٹانے سے پیاد مطے نیں سکت بڑ نہیں ہے یہ کوئی بات ہے چھکانے کی

اکے ہوبھولے سے یا تم آئے ہوتھ راً بڑھ گئ سگررونق اس غریب خانے کی

اکے یاد ماخی کی اور بھی ستاتی ہے اور بھی ستاتی ہے اور بھی ستاتی ہے اور بھی ستاتی ہے اور بھی اس کو بھول جائے کی

ا جہتی جھک جانا لی کے ان کی نظرول کا ابت اسے یہ گویا بیار سے فسانے کی

مودہ رہتے ہیں دل توٹر نے ہمارا مگر جارا ظرن ہے تھے تھی نجعا سے حاتے ہیں

نّاد کرتے ہیں جوانی حرّیان اودول ہر جہال میں ایسے بھی انسان پارے جاتے ہی

دہ دن بھی تھے دمحبت کی شمعیں ملتی تھیں 'ہاںے شہری اب گھر کبلاک حالتے ہیں''

ده میں کیا ہوئی اک ساتھ جینے مرنے کی تہیں بتا دکہ وعدے مجلائے جاتے ہیں؟

وہ میری حبان کارش ہے کیا کیا حبارے سیلے زباں پیک ایول کے لاکے جاتے میں

جیل دے ہے وہ دل کومرے فجر زنت مری دفاؤک کولیل آزما کے حاصلے یمی

بہرہ لگادیا ہے مرے ہربت ال بر اِتنا نظم کیجئے مجب زبان بر

د عدے کا یاس کتناہے مجھ کو تبا دُل کیا اتا ہوں لینے کھیل کے مِن این حال پر

اک لحداُن کی یادسے فانل بنیں ہےدل دن رات اُن کا نام ہے میری نر بان بر

یک ہول کر ذکر و فکری اس کی ہول رات دہ ہے کر رسکتی نہیں جول اُس سے کا ن پر

کھوکر لگے گی کیسے نہ اس تبر حواکس کو رکھے زمیں پیہ یا دک نظر آسان بر

ميرى دفائي دي بي برلمحدامت ن ده امتحان سيتين براست ن پر

جنس وفانه دھونار دھینوں میں تم جمت ک ایسی گرال پیشنے نہ کھے گا د کان پر

کرتے ہی گلتاں ہی وہ برق وشردی بات کینے کو ایک بات مے کین ہے شرکی بات

ہربات کیا زبان سے کہنا ہے لازی فاہرہے میرے چرے سے ملٹ نظری ات

ہیں اُن کی بے دن اُن کا جرحا نہ سیمیے اچھاتو ہے بی کہ لیسے گھریں گھر کی بات

سے ریرجنون عشق کا ہوتا ہے جب سوار کچھ بھی سمجھ میں آئی نہیں جارہ کر کی بات

لانے بڑے ہوئے ہیں برندول کی جان کے کرتے ہیں ہم صغیر فقط بال ور کی بات

باتی ہے اکٹلش سی تری یاد بیں انجی! سب ن چھپائے رکھی ہے دردجگر کات

نیت به اخ میل ہے ہوقوت بڑم کی ہوگی غلط تھی بھی نہ پیغام برکی بات

وہ کسی کا تھب لانہیں کرتے درد دے کر دوانہیں کرتے

عِثْق والے حَفِنَ ہٰیں کہتے حُن والے دَنَ ہٰیں کہتے

تر حبدائ کی بات بیل مذکرہ کے رکوت سے مدانہیں کرتے

انی آنکھول سے ہم کویینے دو جام سے ہم بیب انہیں کرتے

دِل سے کرتے ہیں ہم نویادِ فکرا مرت سجدے اما نہیں کرتے

مرٹ اُن پری جان دیتے ہیں کام یہ بار ہانہ ہیں کرتے

جتنی ملن ہے وہ ملے گی جمش ک زندگ کی وعت نہیں کرتے

دولت نه اس کی زلیست کا معدیبار دیکھنا اِنسال کو دیکھنا ہے تو کر دار دیکھنا

راہِ دفایں سوچ سے جلنا تدم تدم رستہ بہت ہی اس کا ہے ٹیرخسارد کھنا

جب سر جی ارادہ تو سے سوخاہے کیا ؟ طوفان دیکھٹا ہے نہ منحمد ارسکھنا

دیکھوں جو لاکھ بار می تعمر انہیں ہے دِل النّد رہے بہ حسرتِ دبدار دیکھٹ

دعدہ کیاہے آنے کا تو آؤل گا صرور بہت تک نہ آول راہ مری یار کو یکھٹا

المنکھول میں بات ہوگی کب بکے نہیں ملے شاکت نہ میرا کیشٹ ہے المہار دیجمنا

زندہ ہے آب ہوئے ہے آپ کا حمثیل کس حال میں ہے وہ کھی سسرکا دیجھنا

اللّذرے سفیریہ کیسا کہو ہوا! جو میرا ہم تسدم مقامرے دو بدوہوا

طالب ہول آپ کا ہے مجھے آپ سفر فن بیروا نہیں جوستا دا زمانہ عبد وہوا

ائلِ حَین بہ کہنے ہیں بھپولوں بیہ حق نہیں گلش پہ جب کہ صَرِث ہمسالا لہو ہوا

بی حال دل زیاں سے نہ کہہ با بارے کک لیکھل سکے مذجب دہ مرے روبرو ہوا!

عشاق درس لیں ذرا مجنوں کے حال سے دامن می سِل سکا نہ گر بیبال رفو ہوا

عود عدد بی گئے آپ توعر سے باتی گئے گئے۔ کرسے ذلیل کوئ کہتاں سے خرو ہوا

سے ہے کوعشق ومشک نہیں کھینے اسے کی ہونے دو حیر جاعِشق کا جو حیارسو ہوا

آپ نے جوغ دیے ہی کیا دہ کم گھرے ہیں اب یہ عالم سے ہمادا ہم تھی کے سنستے ہیں

ا پیکسنا گاہے طاری شہری جاروں طرف ایسا لگتاہے بہاں انسان ہی بیستے نہیں

دندگی کے سکول نے ہم کوغمسکین کر دیا بربطِ دل میں ہائے حمس سے تعمہ نہیں

مدعا كين سے تو بين محبت كا ہے خو من اس بيے ہم احتياطاً خط الخيس سكھتے ني

بار کیا بھولے بھلے گا نفروں کے درمیا ل کسے وہ جی پائی گے جو بات یہ سیمھے نہیں

زندگی ہے جہدیبم سے عارت دوستو ہو عل کرتے ہیں دہ سیجھے تھی رہے ہیں

بات الیی ہوکسی کا دل نہ کو گئے لے مشیل آئینے کر ڈوٹ مائی کو تھجی تجڑ نے نہیں

چېرے به بحالی بھی ہے اور آنکھ ہے سم بھی خور کے دا لم کبی خور شیال بھی بہتر ہیں مجھے درنج والم کبی

کیا انن عنایت کے بھی حق دار نہیں ہم غقہ تو ہمیشہ ہے ، مجھی حیث کرم بھی

اُن کومجی آتی نہیں کھیے جور و جَف بی سمجیے ظلم وسم جھیلنے سیار ہی ہم بھی

اظہار محبت تو کوئ حرب رہیں ہے اطہار سے ہوجاؤگے والبت نعم مجمی

اک بار زبال سے مجھے کہد دے اگراسنا منستے ہوئے سبدلول گاتنے ظلم کستم تھی

اظہار محبت سے بھرم ٹوٹ نہ حبامے خودداری کا اپنی تمہیں رکھناہے بھرم بھی

کیا دل میں جمیل ان کے ہے اس کوتو کرمدہ اظہار مہیں کرتے ہیں نتیجر سے صنم مھی

بھے عشق میں ہم جاک گریبان ہوئے ہیں جومرطے درسین سفے آسان ہوئے ہیں

جب سے کہ دل دجال کے وہ مہال موتے ہیں جیسے کے بڑے میں مسینے کے بڑے ہیں

ماکل برکرم آپ دوا ہم بہ بہوئے کسیا سومب ان سے ہم آپ بہ قربان ہوئے میں

جینے کا ہیں آپ سے اک موسلہ آیا اس دِل پہ بہت آپ سے اصال ہوئے ہیں

تننائی مصحوا بی نفایں ان سے ، محیوط کر میری ہی طرح وہ می بریش ان ہوئے ہیں

ا تکھول سے گزرکر وہ اتر آئے ہیں دل میں پورے مرے دیرسنے سب اربان ہوئے ہیں

یک ان میں ساکر بہول جمیل ان کا تعارف وہ مجد میں ساکر مری بہیان مرد سے ہیں

مشبنم سے جو دھلاہے اِک ایسا کول م موتی سے جو بہٹ ابو اِک ایسامحل ہوتم

چېرە سے جاندنی ساقدانہیں ہیں مرسری مصرع ہوائے مین قرحانِ عنزل ہوتم

دُنیا میں بِل کے گئ جا ری شال کیا میں عثقِ لازوال ہول حسنِ ازل ہوتم

لکھ دی تمہایے نام پئی نے یہ زندگی تم میراکل تھے آئے جھی میاری کل ہوتم

بے لوٹ میراعش تھاتہ مجے کو بل گئے میری اقمید، میری سمت کما بھی ہو ہم

ستی مری بغیرتہاہے ماسی ماسی ماری میات وزایست اک ایک بل ہوتم

دُنیا میں الجسنیں قربی لاکھوں گرجمنی دنیا جہال کے سالے سال کامل ہوئم

تیرا علاج اے دل ناشادکے کریں بر با د ہوجکا ہے تو آبادکسیا کریں

اب ہو چے بیرائے ہانے تھے ہو کھی بیتے ہوسے دِ اوٰں کو بھلا یا دکیا کریں

ا شعارین کی ندر تقے محفل میں وہ نہیں ایسے بیں مصر سکی محبلا داد کیا کریں

خوگرسا ہوگیا ہے فول کا ہما را دِل جھوٹی تسلیوں سے اُسے شاد کیا کری

ولفول میں ان کی تیر مہوا ہے ہم کا لادل بنچیمی کو بیخرے سے ایک زاد کیا کریں

عادی سابوگیا ہے اسیری کا آتی دِل مھرلے متل شکوہ صب دکیا کریں



ار مال کاقتل ک*رے ب*تمگر کدھسے گیا دل میں لیگا ہے آگ وہ دلبرکھسے گیا

مَنْزِل کی حجب جو تھی مجھے دہ آل بل گئ گھرکو تلاش کرتا ہول اب گھرکدھ سرگیا

دیکھا نفاجس کو بیار کی نظول سے ہی بار کینا حسیں لگا نفا دہ منظر کدھر کسیا

یا یا اسے ہیں نہ کیا ہر حب گہ لاش جلوہ دِ کھا کے دہ ڈٹے انور کدھرگب

کس کس سے آسال یہ مجھے بھی ڈنا ہے کسر اُس در کو ڈھو ٹڈتا ہول وہ در کدھر گیا

عفور لگی متنی جس سے دہ رہر تھا لیے میل اب ڈھو نا تاہوں اله کا سجفر کدھر کیا



کرم ہے یہ مجی ترابہتری نواز ش ہے جو میرے حال بہ ظاروستم کی بارش ہے

کسی سے کا میں اول بیمیں کوشش ہے مذہبو بڑا بھی اعدد کا بیمیری خواہش ہے

تنہا سے ظار وکہ مسکرے سبدلوں گا مِلُونہ غیر سے اِتنا مری گذار شش سے

قر فراک میں ناداض تو نہیں ترسے مرکے فرلات براحاب ہی کی سازش کے

عدد سے سب نہیں اپنے خب اپنے ہیں نہ لوٹے نجھ سے سی کا بھی دل کیماڈل ہے

مجلانا چاہول تووہ اور یاد آ نے می مرے خوال یہ دان دات ایس اورش ہے

نہ جانے کون ساگل آئے کھلتے وا لا ہے جمعت کے دل میں سرِشام کی سے سوزیش ہے

سامے شکوہ و کھے اب عب اللہ دیجئے استحق دل میں حب کداک ذرا دیجئے

جی سکول گا نه ئیں تو تہارے بغیب دور رہ کرنہ مجب کو سنرا دیجے

عهرسکے گا دوا سے ہذاب زخب دل اب دُعاء دیجئے ہی دعتاء دیلجئے

دیکه کراک جملکتم کو بے بوش بول اینے دائن کی محصل کو بیوا د سیجئے

توڑ ہے ہیں ، دل کوش رائے لیے بال میرے بیت ارکوآس وا دیجے

آر ہے ہیں تہاری طرف وہ جمث ل اُن کی دا ہوں میں اُنکھیں بھیا دیجئے اُن کی دا ہوں میں اُنکھیں بھیا دیجئے

تصریج مجھے دہ جو سنانے آئے! عِشْق کی آگ مے دِل بِی لِکَانے آئے

ایسے آنے سے مذاکنای مہت احجیا تھا سامنے آئے توبس ہوئٹ اڑا نے آئے

اُن کے آنے ہیں مہ تھاکوی خلوص اُلفنت دیسے مجھ کو دہ کئ بار مٹانے آئے

جن کی یاری بہ تجھے نازر ہاہے برسو ل ؛ وہ نسادول میں مرے گھرکو جلانے اسے

شع بہ علتا ہوا دیکھ کے بیروانہ مسل "یاد" ماصی کے بہت ہم کو دننا نے آئے"



دائن د مجھوڑ ہا تھے۔ سے صبر دنٹ رار کا اچھا صب کہ ہے گا کچھے انتظار کا

ا تنکھول سے آپ نے جو پلائی متی میے کھی انزانشرنہ آج یک اُس کے خوس کمار کا

دلوانگی دل مربے تیرے سے ہے عیاں پوچھو نہ مجھ سے ماک دل بے ترار کا

ہر سوز و دردعشق مرا لاعب لاج ہے مارا ہوا ہول میں تری لظوں کے واد کا

اظہار عشق اصل ہی تو ہی عِشق ہے دہ جانت ہے حال مرے حال زار کم

موسم بدلتار بناب کلش بین دیجیئے رویا ہے کون تفام سے دامن بیس ادکا"

ربطِنیاد و ناد کوئی کیا کہوں مسلسل اِ رسست سے یہ دلوں کے نقط اعتبار سی

کی مہول میں نے تھے کو کی دیکھا سر تھیکایا ہے جب بھی ترب دیکھا

ہراُدا تیری محصب کو معیبا تی ہے۔ " لطف دیکھا نزا غضیب دیکھا"

محف لِ غیریں کھس آیا ہوں! مجھ ساتونے نہ بے ادسٹ دیجھا

خود کو بہجانت ای کا فی ہے! کون ابسا ہے جس نے رہے دیکھا

وہ نظر آئے مجے کو اور تحرین دِل کی آنکھول سے ان کوجب کیما

حال کیا ہو چھتے ہو کہ نہ کیا اک تماث ہساروز وشب دکھھا

اس نے پالمبت کی عقبی کو جس نے جینے کاتیرے ڈھب دیکھا دِل شاداگر ہوتو ہراک چز کیسیں ہے پیرول کے تلے اپن زمین خسلد برہی ہے

ائس دَرے نہوجی کوکی واسط لے دِل! کر بخت ہے وہ اس کی دُرِنیا ہے ندہی ہ

كس منه سيبال دل كى حققت كرول بم دُم به ابسامكال بع جهال الله مكيس سعه!

بے فیض ہوا ان سے بھی طرکر میرا جبہنا ابیس ہوں کہیں دل ہے ہیں اور دہیں ہے

شمس و قراس کے مصابل نہیں کیجہ بھی بال اس کے برابرکا حسیس کوئی نہیں ہے ا

جب کے نہ برآ مئی گی مُرادیں مری میں گئی گے سچو کھٹ ہے جال تیزی وہی میری جبیں ہے

بہ لے گاجی اپنا مق رسمی کسی دِن فدرت کے بہال دیرہے اندھے نہیں ہے

ہے اٹریہ مجماعقائی نے این آ ہوں یں دِل کواپنے رکھاہے اس نے بہڑالوں میں

می استال کے دامن میں ہر کلی ہے تی ہے کہ کتی ہے کہ کستال کے دامن میں ہر کلی ہم کتی ہے کہ کہ کاروں میں کستان کی کہ ان کاروں میں کاروں کی کاروں کاروں کی کار

دل سے دل کو ہوتی ہے راہ بہ حقیقت ہے گفنت گو معی ہوتی ہے آنکھ کے إشار دل میں

خُون ہے بنایت کی بات ہی نزا کی ہے! ان کے وُرخ کی تابان ہے یہ جاند تارد ل میں

ہم کو راہ منرل میں رہروں نے لوما ہے! "نوف تفااند ہمرول کالط گئے اُجالوں میں"

بھے کورنمت جن ہرروز و شب بھرقہ ہے ڈرنہیں ہے کچھ کھکو ہول گنا ہ کا ردل میں

کے خبیل بنسبت ہی اُن کے در کی کا فی ہے جانبتے ہیں وہ مجھ کو اپنے جا نثاروں ہیں

رهِ حیات می تو میرائم کے فرہو تا ؛ جہال کا خوف ہد ترین کا محمب کوڈر ہوتا

مرے خلوص کے بدیے بی گر ماٹھکر تے تہا سے عشق بیں اول میں نہ در بدر ہوتا

تہیں کومانگٹ اپنے فکاسے اپنے لیے میری دُما یں ذرا سابھی گر ا ٹر ہوتا ؛

مری وفاکو مرسے دل کوئم ہو است تے مراجھ کا دمجھی ہوتا کہیں تو گھے۔ ہوتا

تہاںے ہور سے دہ یاش یاش ہومیا ما اگر چیر سینے میں ہمقر کا بھی حب گرہوما

مرے میے جو ترے دل میں کچر مگہ جوتی جمت ل اتنا توخودسے مد بے خربوتا



مجھ سے کیول ہے جفا نہیں معلوم کیا ہوگ ہے خط نہیں معلوم

جان و دل آپ کی امانت میں کیا جفا کیا و نسانہیں معلوم

زخب دِل بھر میں کانے لگے کیسے بدلی نفنسا نہیں معسلوم

نندگی ان کے نام کر دی ہے اُن کا اب فیصل نہیں معلوم

دل ملی میں تو دل مرکھی بیٹے دَردِ دل کی دوانہیں معسلوم

بئس فُول بر مجھے عبروں ہے کون ہے ناخف النہیں معلوم

کھو گئے عشق بن جمت ل ایسے گھر کا بھی لاستہ نہیں معلوم

سوچاہی ہنیں ہے کوہ کیا مانگ سے ہیں نادان ہیںاً گفت کا صِلہ مانگ سے ہیں

بے لوث عبادت مجمی ہنیں ہوتی ہے ہے۔ دو سجدوں سے بدلے میں خدا مانگ ہے ہیں

کچے دِل کونسلی ہو ذرا بو جھے تو اُ ترے ناکردہ گنا ہوں کی سُنا مانگ سے ہیں

احسان ہنیں ہے یہ کوئی حق ہے ہارا بدلے میں وفاؤں سے وفامانگ سے ہیں

ہم نے توکیجی آپ سے کچھیجی نہیں النگا کیا اور تھلا دل سے سوا مانگ سے بیں

صیاد کا ڈر بہونہ کسی نگب ک و سگل کو مہل کی ہوتی گلش کی نضاماً گلہ ہے ہیں

چېره دل کی کتاب ہوتا ہے اک مکل نصاب ہوتا ہے

بعثق کی ابت لائی مَنزِل ہی بہلے سب کو حجاب ہوتا ہے

تھینں گیا بعثق سے ہو حیٹ گل ہی انس کا خسّار خراب ہو ٹاہیے

اس کو نعت سے کمنہیں ہے بہ جو دُورِ سشباب ہو تا ہے

حُن کا جب کوئی جواب ہے۔ بعشق تھی لاجواب ہوتا ہے

جس پیر اُن کا کرمنہ میں ہوتا اُس کا جیسا غدال ہوناہے

اس جوانی کا لمحہ لمحب مشیل! بس سکل سراب ہوتا ہے!

اینوں سے دوری غیرسے جوالتفات ہے اپنے نصیب ا بنے مقدر کی بات ہے

الزام بے وفائی بین کیول ان کے سر کروں اُن کی شکست میرے لیے میری مات ہے

کھویا ہول اس فارئیں مجست میں آپ کی کچھ مجی خرشیں ہے کہ دن ہے کہ دات ہے

دشمن ہے میار سانانہ تو کسیا ہوا ؟ تم سابقہ ہو تو سابقہ مرسے کائینات ہے

بل جلے تراب ارتوکیا جا ہے گھے سان جال سے بڑھ کے کھے تیراسات ہے

سب میں بسکا ہے اور ہے سے گیدا حجدا إدداک وفیم سے بھی پرسے تیری ذات ہے

دُورِ بہارا کے گا گرصور کے میں ! اُٹارِ صبع کہتے ہیں گئے گورات ہے!

ڈ حونڈنے والا ایمنیں کیا محصوری کھانے ہے ہر قدم بیسے یہ دھوک منرل اب آنے کسے

زندگی بحرزندگیسے بیار برکرتے رہے عنق میں جلنے کی ہت مرت بروانے کو ہے

گرخطا ہوجائے توکردیجئے اس کو در گزر کب برے کا یا بھلے کا ہوش دیوانے کے ہے

بھُولنا چاہول بھی توبی بھول سکتا ہی ہنیں یا دان کی لمحہ دل کو ترطیا نے کو ہے

تشنگی میں میں نہیں ما لنگا کھی ساتی سے جام کیول میراحساسِ نداست سار می<u>نجا نے کو</u>ہے

الوسوريا مور المحميات بي روشن "ترگى كاداج اب دنيا سے مع جانے وي

جس نے نیندی دات کی وقی مجرایا دل کی اس حین بیدول مراہر دقت کیف جانے کوہے

ہیں خری بہ تقی آب ٹول خفا ہول کے نطا نہ کر کے بھی ہم فالم کے نظانہ کر کے بھی ہم فالم کے سے

خلوص كتناب لوجيورد مير سي دول سے وہال وہ مردل سے جہال ان كے نقش باروك كے

وُ فاکے نام بد کھنے کی بات کرتے تھے یہ ہم نے سوچانہ تھا وہ جی ہے دنا ہول گے

مناین قطه غکس کے زمانے کو ... وہ غم کو سجمیں کے کجوغم سے آٹنامول کے

بہ ہوت تقلی مقامی نہیں تو معرکیا ہے؟ بہ بات کس نے کہی ہے کہ خنا نیول کے

کردوہ کا کہ اک دور تم کویاد رکھے جونسلیں آئی گی تم ان کے رہنمامول کے

جمیں اہل جنوں کیوں ڈریں مصارک سے جب ان سے حوصلے خود ان کا آسرا ہوں سے

تہارا نام ضانت ہے زندگی کے لیے جلے بھی اور فدارا تم اک گھری کے لیے

لسگاہے روگ مجبت کا زندگی کے لیے اگر چہدول تو لسکایا مقادل ملک کے لیے

مجھے نشہ سے بیےجام جم کی کیا حاجت دیگاہ یارسی کا فی ہے بے خودی سے لیے

غ فی کی دوستی تو دشمنی سے برتر ہے خلوص چاہئے اے دوت دوستی کے لیے

ہیں ہی عشق و مجت کے مرحلے اسان کلیجہ چاہئے اس بار عاشقی سے لیے

شریک غ می بنا ہے تھے مرب ہدم کے قرمان بھی دے دوں تری خوش کے لیے

شخن وسی بھی عجب ہے جمیل دنسیا ہیں کہ خونِ دل کی خرورت ہے شاعری کے لیے



جِمَا نہیں ہے کوئ حکیں اب لیکاہ میں بحب سے ہول مبت لائیں صنم نیری عادہ میں

شایدنظ و عظامے تو اک باردیکھ لے کب سے کھوا ہوں اس لیے میں تیری داہ میں

ا بی نظرسے آب ہی گرتا ہے آ دی ا رہتی ہے مرت عارض لذت گناہ میں

درد و الم بی منتے بی شاع کو تحفت تسکین قلب ہوتی ہے بس واہ واہ میں

چوٹے بڑے کا فرق تو دنیا میں ہے۔ ل شاہ وگدا تو ایک ہیں اسس بارگاہ میں



سم سے ہمامے پیادگی عظمت منہ و مجھنے منتی ہے ہم کو آب سے اُلفت نہ لو مجھنے

لمحرَ صدى كاطرَره كسط إنظر مين گزرى ہے كيسے ميرشب فرقت ماہ كيا جھيئے

مجنول بھلگا بھر تا ہے صحر اودشت ہیں حتی سے اس کے قلب کی دحشت مذاہد چھیے

گھر ماں تو انظار کی سیسم عذاب تھیں گزری جومیرے دل بہ تیاست دلو چھتے

جاہت کی جوان کی توسب ل گیا مجھے ہوتی ہے کہی پیار کی دولت نہ لو تھے

وشمن بزار بنتے ہی اِسس ایک نام سے کیا جیز ہے یہ دوستونٹ ہرت نا او چھیے

میرے بین وہ جمنیل مقدر سے کیا کہوں ؟ مجھ کو ہے اُلن سے کون کی اِسْبیت نہ لو چھیے

مشہورہے جال بی تے بابکن ک بات تجھے نہ اس کو تو مرے طرز سخن ک بات

التحمیم می نرسی توب چیره کول کالی ل

ہوش وحواس رہتے نہیں ان کو دمیھے گر کس منہ سے مرسئول گائیں اس دل کن کی بات

فاحرى زبان تو انتھول سے كہديا تم خود سجم جي بوج ب ميرے من كى بات

اے ہم صفیو ذکرِ تفس سے مِلے گاکیا ؟ انگتا نہیں ہے دِل تو کروتم جِمِن کی بات

ا قرار بعثق کرید سکیں گے زبان سے چرہ سے پڑھنا ہوگا مبت کم من کی بات

کھوجا کھیواں طرح سے مجبت ہیں اے جسسی ا سب کی زبان بررہے تیرے انگن کی بات

دل میر میں ہوئے مگڑ ہے اور مگر باش باش ہے زندہ نہیں ہوئ مھومتی بھیرتی سے لائش ہے

غیوں سے ملتے رہے ہوں میں ہن کے روزوب مظرمرے میے یہ بہت دلخسراش ہے

اس طرح نوجوالوں کو ہے نسکرِ روزگار جیسے کہ ان کاکام ٹلکششِ معکشس جے

جو کچی بھی نے کو پانا تھا وہ یا میسے ہوتم اللہ عانے اب تہیں کس کی تلاش ہے

دِل کی حقیقتوں کی کھیے کیے خسب نہیں تیری تو فکرصب رف تو تیم تراکشش ہے

دیکھاجو حسُن لوٹ گیا دل وہن جمسیل بین کیا کرول کر دل ہی بطا بد قما ش ہے





ظُر اُن اس منديد ہوتا ہے کچھ کہو تو مزيد ہوتا ہے

مسکراکے جو دیکھ لیتے ہی بس وہ دن روز عب سرتا ہے

کیا عجب دن برل کے دہ جائی، جب کوئی فیراً مید سواہے

جان کو بھی وہ کرگیا محبُروج دل تو ہوں بھی شہید ہوتا ہے

حمن کا اعتباد کیا ہو تمکیاں خون خوبان سفی رہوتا ہے



سرتے ہی مُھولے ہیہوں پھواعتباد لوگ دیتے ہیں اپنے آپ کودھوکہ یہ ماید لوگٹ

كوتكى كى بات بكرتائيب بعيدين إت الوجع بين بدايت وقار لوكتُ

ہم ایی زندگی میں مجھ ہی ہنسیں سکے س طرح سے شاتے ہی جش بہت ادلوگ

تحملی بنیں زبان یہ دلت کے سا منے اسلامی میں اور اس میں اور اس میں اور اور کا میں میں اور اور اس میں اور اور اس

سے دھیج سے اس طرح سے تو بھلانہ - یہے کے دیکھیں بلط بلط کے ندولوانہ وار لوگ

سالانیاہ تم میرفِدل ہے تواکس میے تم ساحبین کون ہے ہمسے ہزار لوگ

اُن کوسوائے دردے متاہے کیا ہمسیل جوخونِ دِل سے تکھتے ہی اشعاد یارلوگ

ع گزری منه بی گزاری گی ! موت سے بھی دہ ہم بیہ بھاری گئ!

وہ مذاکے تو ہے قدرادی تھی ! جب وہ آئے تھے تاری گئ !

ہو گئے خٹ اشک آنکول سے ہوا احیاکہ اشکت ملک انگا کا

دل لگی میں تو دل ڈکھ بیٹھے نبیٹ را تول کی بھی ہادی گئ

وہ بولبس آپ ہی کے ہوئے دیے اس کی باری گئ ا

دل مرا ہوگی ہے جب اُن کا میں ہوا دل سے آہ وزاری گئ

ا س نے دیکھائے مسکڑے جمب کی ہو مُبارک کہ نا سواری سمی !

مجھ کو جو بنا نا ہے تودلوانہ بنا دے اس دل کے جملول کے سے بگیانہ بنا نے

ساتی میں کوئی عام سامتے خوار ہے ہے ہول انکھوں سے بلاکر فیلے مستنا نہ بنا دے

وجا ہا تھا کھتے یہ تو بری بات، یں تھی تو جاہیے تواس بات کو اکشانہ بنادے

مصرت ہے یہ دل یں کہ جلول آگ میں تیری تو شمع وُفا بن جھے برِ وانہ بنا دے

کمس ہے وہ کیا جانے مے دل کی تیات یہ ڈریسے مرے دل کو کھلوٹا نہ بنا دیے

میخاند مجب ہے تراحمین سرایا استحصول کوسیو ہونٹول کو بیاینہ بنا دے

ہے ٹلیج<sup>می</sup> ل آپ *کے ہونے سے گلس*ال میوں جورو جھا بھرا سے دبیرانہ نبادے

نظوں سے دُورہے کوئی دل سے قریب ہے میہ واقعہ ہے بھی جہابہت ہی عجیب ہے

سب چاہتے ہیں آپ کو منزل ہیں آپ ہی جس بے نظر ہو آپ کی وہ خوش نصیب ہے

بول دل ہے بے قرار مخبت میں آپ کی جیسے حمین میں کل کے لیے عندلیب ہے

کہنے تو جاند ارسے الکی لاکوں میں توٹ کر دیسے تو عاشق آکیا شاع غریب ہے

شمس و قریجی سے لگیں جس سے رو برو میں کیا بااول کیسانوہ میرا حبیب ہے

مجھوٹے جہاں ہی عیش کریں مرحب رو دہی ایان وحق کے داسطوار وصلیب ہے

نازک بہت ہے دل مرالوڑونہ لے متل جب سے ہوا ہے شق شکسة لفیب ہے

مجھے سے بچھٹر کے نکھول میں سے عنی ری مجے میں بلول کا باتی اگر زند کی ری

ا تکول سے بی کے ان کی ئی مخت مور ہو گیا . بھر بھی بیا ہے جام سے تشہد لبی رہی

تیرے بغنیر برزر بھی سُونیٰ لگی مجھے بھے کو توہر مفت م بیہ تیری کی دمی

ا ارعِشق میں نہیں سکتے چھائے سے چیب ہوگی زبال نونظے رادلی رہی

دیکھا نہ ہُدگا آب نے مجد سا دفاشعار وضمن سے ہی تودل ہی مرے دوستی ری

میرے جون عثق کا فیضان ہی تو ہے ہر تیرگی میں ساتھ مرسے دوشنی دی

وا مسرناکه ساحل اُمید د بسید پر کشی بان عشق کی بس دولتی کری مجھ کو بچھے طرے آسے محسوس میہ ہوا گیا مری حیات مجھے فرصو بلاق رہی

وه نیر بوک غالب وا قبال اب کهسال دُنیا بین باتی ان کی مسگرشاعوی رہی

علاو حن کی وسعتیں بے مدیں اے مشیل مقراط کو مجی ان میں بوی تنصفی رہے



مجھ کو ہے یہ کلاش کہ وہ ر بگذر بیلے جس لاستے سے گزرون کیجے ان کا در بیلے

فیمت بڑھے گی سجدہ کی جوائن کا در سلے دنیا سے کچھ داول گا مجھے وہ اگر سِلے

مدرد و ہم خببال ہمیں تمر فر لے مجھے غم نہیں ہے زیست اگر مخقر بلے

دل کی گئی ہے عصہ سے فیونی برا ی ہوئی اس رہ گزر سے کاش کوئ دہگذر میلے

تسکین دل کو ہوگ تہیں دیکھنے سے بعد ہوں گئے بھے تسام حو سینے سے سربلے

ہو ہو جھ جانتے ہیں حمیات و ممات کو ہم کو جہاں ہیں ایسے بُٹ ربیشنز سِلے

مقولای می زندگی جیمتیل اورغ بهبت ماصل کروخوش کو جهان جس قدر بلے

تیرے بغیر اروں یں کچھ روشنی نہیں! جب کو نہیں تو پاکس مرے زندگی نہیں!

کیول تھیں نفس کی آبدوشددل کی دھر کمنیں یس اس خیال میں تھامدا تونے دی ہسیں

النکھیں لاکے آپ نے انکھیں جو تھیدلیں یوں ایک باربی کہ کھی میں نے لی نہیں

جوجی میں آئے جہدلو قبرامانتا ہوں کئی مجھ کو مدائے یا دمیں کا لی قبری مہیں

کس کام کا وہ سجدہ جودل سے اُدا منہو اخلاص ہویہ جس میں دہ کھیجب رکی نہیں

ہے بن کے دم قدم بی سے بیری زندگی کسے کہول میں ان سے کہ وائب سنگی نہیں

جسٹے کہی یہ بات بڑی سے کہی جمہیے۔ ''جو کھل کھلا کے ہٹس مذسکنے ا دمی ہے۔''

بی کسے بھ یا ول تیرے بیار کی صورت اقرار کی صورت ہے نا بھاری صورت

ا فی شمجری بو کچه اظهرار کی صورت بنیام محبّت دیا ۱ شعبار کی صورت

کہنا کر نٹر بیا ہے سکا تیرے یے دل اُجائے نظر تجھ کو جواسس یا دکی عورت

م فرنت مین نظرینے کا بھلاتم کو بیٹ ہ کیا دیکھوتو کبھی آئے دِلْ زار کی صورت

جب ان کے تفور سے ہی بدرنگ ہے اپنا کیا حال ہو کیا جانیے دیدار کی صورت

التحول سے بیاں کردی تفضیل عنم دل بحب بن مذیبر کراپ سے گفتار کی صورت

کیوں ڈھونڈنا پیزا جیکی اس کوربر ہرسو جب دل میں بھٹی ہے تیسے دلدار کی صورت

انوس ترنے دل کو بھی دینے یں عت رکی میں نیار کی میں نیار کی میں نیار کی

بڑھ لی ہے ئی نے چہرہ سے تحریر یاد کی پیدا ہوئی ہے شکل یہ دل کے قرار کی

اب فرق ہجرد وصل میں باتی نہر میں بال دل میں جھیا کے رکھ لی ہے تصویر بار کی

محفل یں آپ آئے آدمحکوس یہ ہو ا میسے ہیں ہی ہوگئ آ مدہرے ادکی

بچراینے دل سے آپ کو کسے خملاک کول بہ بات اب نہیں ہے سے رے انحنت بارکی

وعدول بدانے ایمی ندایش ہے اختیار عادت می بریجی ہے مجھے انتظام رکی

کیوں اِتنے کھوٹے سے لیکے تبوائے اُل شاید کہ تکھیں اُس بُتِ کا فرسے جار کی

فراجلے ہواکیا ہے درو دادار فرسسی میں خوال توسیے خوال باردگل وگلوارز سی میں

عجب الداز سے اب بے بہاراً تی بے گلتن میں گلول کا ذِکری کما ہے بہال سب خارزخی ہیں

شہیدانِ و فاکاخون اک دن رنگ لائے گا خچے محسوس ہوتاہے صلیہ بے دار رخسسی میں

سے مذابع جھوکیول لہورستا ہے ان اشعار مرے خطاکس کی ہے یارب کیول مراز دی میں

وفاکا نام لے کرظالموں نے بے دون کی کی پرستار و فاسا سے سرِ بازار زخسسی ہی

یا یہ شاہ نے بدلہ ہوئے محروم باعثوں سے ہو ہے ناج یں جن کادی فرنکار زخسی ہی

جمیل افسامهٔ غم کیامشناوُں اہلُ دنسیا کو مراغم دیکھ کراکٹڑ مرے عنخو اُمدَد خمی ہیں

ک پیکرکھیں گے آپ مجھے اضطرا<sup>پ</sup> یں سٹنے ہیں دوزوشہ امرے پیم عدائے ہی

بے دَردمیرے دَرد کو کُو جانت انہیں کہ بک رہے کا دل مرا تیرے تناب ہی

ا بِیٰ مُراد با نہ سے گاکسی طسرے! کہدو یہ بات تم مجھے اپنے جوائے میں

ترساجل مُراد تفے کیول دُور ہو گئے افسوس مِّن نے عمر گزاری سراب میں

بہ آپ ہے نہیں بنعلق مرا کوئ عمر کویں سٹا نے رہتے ہیں آآ کے خواب میں

اس کھکش میں زیست سے بے ذار سے ۔ل زہراس کودے بھی دیجئے الکر مشرات میں

اک کمحہ چین اور نہ اک کِی قب رار ہے مرسول سے میرے دل کو تزا انتظار ہے

تعربین اُن ہے گئن کا کیا کر سکے کوئی اِ وہ بیب کرجال ہے حبّ اِن بیب اد ہے

جواک نظر بھی دیکھ لے بے ساخمۃ کھے کیسا جمیب خلق میں بیر شا ہرکار ہے

نظری، بی بے شراد اگراس کی دید کو دل اس کی اک ادا سے بے قرار ہے

تجھ سے یہ کوئ وعدہ یہ اقراد جائے اپنے جو تیرے جی بیں بچھے اخت بالیے

سرت یں آرزویں نکط جائے ذندگی یوں بھی توزندگی کا کسلے عت یالیے

فلب وسمبرگابات ہی کرتے ہو کیا جمبیل حبائی بہار ہر تو یہ حال بھی نتأ رہے

وعدے بیا عن بارکئے جارہا ہوں تی بل بل کامبی شک رکئے جارہا ہوں بی

اک جان ہے شار کئے جارہا ہول میں دل اپنا ہے شرار سے جارہا ہول میں

كيا له چيت مو جُوس كركب بيريار موگيا ديكها ب جب سيبيار كئے جارہا مول مين

کیا جانے انتظار مراکسے خست ہو؟ برسوں سے انتظار کئے جار ہاہوں میں

دامن کوسی رہا ہوں بیں روروکے مات دن بول حسرت بہتار کے مارہا ہول بی

د او انگی کا حال مان به جیمو به دیکھ کو دا من کو آمار آمار کئے میار ما ہمول بیس

سے بہانے سات ہیں سے کار اسے کی ا سے بیاران سے بیاد کئے جار ہاہول میں

مربا کام مجھے کعبہ سے بُت خلتے سے سے الفت جو ملی عیثق کے بیانے سے

غ برط صے اور تھی غم خوار کے غرکھانے سے زخم دل مجربہ سکے اوروں سے جھانے سے

برطرت میلی ہے ایل میری دَٹ ای نوسٹ ہو مِن وعن ہیں تمیٰ تصرے امنانے سے

کیا بناولی بچھے کیا شئے ہے جبت کے دوست سوز دل سکھ ذرا سٹمع سے بروانے سے

کیا کہوں تھے سے خرد مندئ ادبابِ حبول ا وہ بظاہر تو نظر آتے ہیں دایوا نے سے

نیب آجانے سے آباتھا ذرا دل کوتر رار اُ مط می بزم کی رو افق نرے اُ مطاف

کے مبتیل اُپ خرد مندوں میں ہیں اہلِ خرد اور دیکھے گئے دلوالوں میں دلوائے سے

دِل ہمالا ہار سے سرشار ہے گرم اپنے عَثق کا بازار ہے

رنگے رُخ اس شوخ کا گلنا رہے کیا بت اوک نوریعے یا اسے

کیا کہوں الفاظ میں دُ سُوار ہے چانداس کے ساسنے برکام سے

کِتنا پیارا ہیار کو موسم ہے ہے ہرطرت آک سنظرِ الوار ہے

دن گزرنے لگ گئے کموں کی طرح تیز کتی وقت کی رفسٹ اد ہے

یہ ادائمی فاص ہے اس شوخ کی اس کی، نا، نا بی جی اک اقرار ہے

ر تری قبمت کا کہن کے جمشال ا وہ تراخود طالب دیدار ہے ا

یا س بی دل بھر نہ جائے ہیں کوئی جی سے گزر نہ جائے ہیں

وعدہ کر کے مکر نہ جا کے کہیں کوئی ہے موت مرنہ جا کے کہیں

ایک مدت نے منتظر رہول کی عمر اوں ہی گزر نہ جائے ہیں

نیری چاہت یں دل تو کھو بیھی اب بیرڈر سے کہ سرنہ جائے کہیں

بعد مدت کے وہ یلے مجبر سے جان وارول اگریہ جائے کہیں

اے جمت ل آب بس خوش رہیں بات کا تعجی اشرہ جائے کہیں

مجر سے کیوں لیہ جیتے ہو کیا تکھنا میرے بازے نی بر لا تکھنا

ره می سم کررد و سیمنوا تکهنا مجھ کو بس ایک آسٹنا تکھنا

میری ججنور بول کو حب آفر مجی بعد بیں مجھ کو بے دَّٹ الکھنا

اک مسهادا تهت الاکا فی ہے لیوں مذیبے اگر واسے الکھنا

دو دلول میں اگر محبست ہو اچھی تقدیر: لے خشدا تھنا

ر الله من اگر عب را المت بن حق و إنصب ان كو مجرا لكهنا

عشق کرنا ممستهل گرمها ہو . در د کو سیسلے ٹم دوا تھمٹ

#### O

د و نوں کے درسیان جو مائل عباب تھا ہم کیا کریں کہ اپنامعت در خرائب تھا

بلكين أطهانا اور مجفكانا مرى طبرت منظر حسين ترتها بهت لاجواب سي

یں کی گئاہ کہ ان کی آئ لگاہ کرم نیسیں احسان مل بیان کا کھی بے صالبی تھا

بهای نظر مین دل مرامحب گروح مهوکسیا ده زندگی مین ایک مطل انقلائ سخ سفا

سرتا به پانھیں مسن کی رنگبنیاں عمیب میری نظر سے سامنے اک ماہ ناسب تھا

ا ندازگفت گوسے کی کھی رکھ رکھا وسے اللہ انگا وہ شخص کہ جیسے اوا بھی عقا

رہتا یک کیے ہوش میں تری کہو جمت ل ? وہ چہرہ میرے سامنے تھا اور بے نقاب تھا

دە سنگدل بگفل دسكال تخب دُن سے میں وفا كا بدله بلا بعد جَفا دُن سے

ساری بلائیں ان کی تی لے لول گا بنے سر محفوظ رکھے ان کو خداسب بلا دن سے

نیجی گنگا میں ان کی بڑا کام سرگست. ا گھائی ہوئے میں قلہ جگران اداؤل سے

دَردِ جِگر کوجائے بس ان کی اِک نظسر ہو گا اثمر نہ کچیے بھی دواسے ڈعاد ک

بے دی ہوجو سب ار تو دنسیا کا ڈر نہیں کب بخیر سکی ہے ششع محبّت بہوادک سے

بور و جفائجى ان كے گوادا ، ي سياري دل جيت لول گاان كائي ائي دفاؤں سے

ماہیں کیوں ہن ظُلمتِ شہر نے کے حم<sup>ی</sup> ل سمل ہوگی ریک د افر کی بازش ہوا وک سے

تہا ہے کوچرسے ہم بار بادگر سے میں ہمن سے شلِ نسیم میادگر سے ہیں

غلط نظرے نہ دیکھو تھی میری حب بن نظرے تیرمرے دل کے یاد گرز دے ہیں

نظراً تھاکے ذرا دیکھ توخی دا سے سیے تہاہے واسطے ہم بے ت رادگزرے ہیں

یرانظار مجی کچھ کم بہرین قیامت سے یہ لمحے دل ہے مرے بار بار گزرے ہیں

مرا شماریمی تم کرلو خرے کساروں ہیں تمہالیے دَر سے کئ خرے کسارگزائے ہیں

کماں بے ننزلِ مقصود بہ خُسالہ جانے جولی عِمْق بیں دلیان دارگزرے ہیں

مہان دید کو کب سے ترس رہا ہے تمثیل تمہائے ہے ہو میں دن بے قرار گزرے میں

جب سے اُس مُن مجسم سے طلسگار بنے ہم تو دنیا کی لکا ہول میں خطت ادار بنے

دل كى أنكھول سے كوئى ديكھے تو كھيات بھى، اس ليے ہم نتر سطالب ديدار بنے }

جی کی با تول میں تکب رہا و محصور ہوسے عور فطرت میں عقاجی کی دی سردار بنے

ویسے دُنیا میں کئ لوگ ہوئے ہیں ہے۔ جی میں کھی فار من تصادہ صاحب کردار بنے

لوگ غفلت ہیں رہے تیس وبے جان ہو کر "جن کا حساس تھا بدار وہ فریکا رہنے"

کہیں رہزنوں سے ہاتھوں یے نظام آنہ جائے کہیں گردیش زمانہ تہے۔ دا م آنہ جائے

مجھے ڈر سے ان لبول برتزانام آنہ جائے رہ عشق میں جمیں بردہ معتام آنہ جائے

مجھے فبکر ہے توتیری مجھے ڈرنبیں جہال کا کہیں چرچا عاشقی کا سے عام آنہ حاسے

ہی ساتھ تیرا دے گی تو بھلائی کھی لاکے کے کہ حیاتِ مخقر کی کہیں سٹ م آنہ جائے

مجھے بینے دے نظر سے کہ یہ مئے بڑی بلاہے مرے ہاتھ سے لبول کہ کہ ہیں جام آنہ جائے

تراغ رہے سلامت سی مری زندگی ہے کہ جمد اللہ اب خوش کے تہہ دام آنہ جائے



ده جان غ.ل جوبرا دِات شب ین ہوتا ہوتا میں زمیں پر ہی تھاک بڑے میں ہوتا

ما مک کی دیگا ہوں میں برابر میں سب اِ نسال برتز نہیں ہوتا کوئی کم نز شنہ بین ہوتا

اس درسے تیرے مجھ کون ملی ہو مرادیں سجدول سے میرے سرے ترا در نہیں ہوتا

ا ہوں سے بھل مائے گایہ مجھ کونقی ہے دل ہوناہے سیدی جو تقیت نہیں ہوتا

ساغ جو معرا ہو تو جھاک جا الہے اکثر "باہر مجمی آپے سے سمٹ رہیں ہوتا"

عاشق سے دُ غا در تو ممکن ہی ہیں ہے معشوق سے بیکام ہی اکثر نہیں ہوتا

ہے تاب شب و روز خمیل اُن تے ہے ہے اور اُک بہاشر ذرہ برابر نے بی سوتا

سامنے میرے کئ ایسے مراحب ل کھیرے ایے جو مجھ کو بجانے وہی قا بل کھیرے

قد کی کو تا ہی کاجب ذکر کیا ہے تی نے ! بونے قدنا ہے آ کے معت بل طورے

ہوش مندوں ہے جال ہوش آڑے جاتے ہیں اس جگداہل حبول ہوش میں کابل تھے ہے

آپ سے اپنا تقابل ہی ہسیں ہے مکن سایل حن ہیں ہم آپ سخی دل عظرے

کا،لیِ دہرہمیں کہنے سکے اہلِ خسرد سانس لینے سے لیے ہم لبِ ساحل کھیرے

تھے جو قائل رہے فاموش رہائی یائی! 'ہم توںب کھول کے یا بندِ سلال کھیرے'

مُحَّنِ لِوسف بھی جہاں ما ندیرًا جاتا ہے کون الساہنے کی ان کے مقابل تھیرے

جنون سے میں لئے کو یکن سالگتا ہے وہ ایک شخص مجھے انجن سالگتا ہے

بناؤں کیا کہ مجھے کس تشدر خلوص میلا برایا دلیں بھی مجھ کو وکن سا لگنا سے

مرے دکن کی ہوتوںٹ کس طکرے مکن کہ جب بھی دیجھتے مجبوکود اہن سالگنا ہے

ہے ہوجد دل بیگرال اس مت در تُعدا فی کا ہراکیب کمحہ مجھے اک قبرن سالگتا ہے

وَفَا كَامِرِي كَهِسَالِ المعَسَالِ لَحَيْمِيلِ سى سے آنكھ بلانا غبن سالگت ہے



یل جل کے اس حمین کو بھیا ناہیے دکا نام وطن کو اُد سخیا اسمط من سنے دوستو جھکڑے یہ رنگ ونسل کے سب جول جاہے ہم ایک ہیں یہ بات نادل سے تعبِ کا لیتے نفرات کی تیرگی جو ہے اس کو میٹ سیٹے الفت كے دبي جارسو بطرھ كرمبالا سيے <u> حیایا ہے گہرد آپ</u> ہطانا ہے دو نام وطن کو ل بہارہے انس واسطے وقن سے بہن اثناً بیب ارسے م کوء بزرگ ی نبین فارخت رہے ابنے جمن میں ہرنسیٰ گل برنبکھی اِ ہے دُورِ خزال سِنے اس کو بھا نا ہے دوستو نام وطن کو ر بخش کواینے دل سے بھلانے کا وقت ہے ہرمئے کو بڑاسے میٹ نے کا دقت ہے بسباکوگلے سے اپنے لگا نے کا وقت ہے اندصی سے نفرتول کی بحیا نا ہے دوس نام وطن کم ہیں میمولِ رہ مُبراہے مگرا یک ربگ وگو مذہب الگ ہی جیسے مگرایک ہے لہو ہر حال میں رکھیں گئے دکون کی ہم کا ٹبمہ و بِلُ کُرِکُونِ گے اس کی ترق کی مجمعہ بمنت نشان اس کوبٹا نا ہیے دومستو